(57)

## سے اور جھوٹ کے پر کھنے کامعیار

(فرموده ۲۱ مارچ ۱۹۲۳ء)

تشمدو تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا

ونیامیں مخلف نداہب یائے جاتے ہیں جو سارے کے سارے اس بات کے مرعی ہیں کہ ہم خدا كى طرف سے ہیں۔ ليكن ايك سمجھ وار انسان كے لئے خدا تعالى كى طرف سے استے سامان مياكر دیئے گئے ہیں کہ جن کے ذرایعہ وہ سیچے اور جھوٹے میں فرق کر سکتا ہے۔ اور اگر تعصب کی ٹی اس کی آنکھول پر نہ بندھی ہو۔ یا غفلت کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند نہ ہوں۔ یا اس کے دماغ میں فتور نہ ہو۔ تو وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ خدا تعالی کے مقرر کردہ نشانوں میں سے ایک نشان ایہا ہے۔ جس سے ہر فرہب کی صداقت کا بی پت نہیں لگ سکتا۔ بلکہ اس کی زندگی بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ وہ نشان سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے۔ میں نے ہارہا بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ اپنے اندر اتنے کمالات اور اس قدر معارف رکھتی ہے۔ جو مجھی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ خود مجھے بیسیوں مواقع ایسے پیش آئے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور مجھے اس کے معنی سکھائے گئے۔ اس کا باعث میری ایک رؤیا ہے جو میں نے ۱۸ یا ۱۷ یا ۱۸ سال کی عمر میں دیکھی تھی۔ خواب میں مجھے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے پیتل یا تانبے کی چیز کو ٹھکورنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ آواز میرے دل سے نکلی اور میرے کانول نے سن۔ پھروہ بلند ہونی شروع ہوئی۔ جول جول بلند ہوتی جاتی تھی۔ ایک وسیع میدان بنا جاتا تھا اس میدان میں سے ایک صورت نمودار ہوئی۔ جو فرشتہ تھا وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تہیں قرآن کی تغییر سکھاؤں میں نے کہا۔ ہاں ضرور سکھاؤ۔ اس نے مجھے سورہ فاتحہ کی تغییر شروع کرائی۔ جب وہ الماک نعبدو الماک نستعین تک پہنچا تو کئے لگا۔ سب مفسروں کی تغیرس یہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے کسی نے تفیر نہیں کی۔ میں خواب میں اس بات پر جیران نہیں ہو تا۔ حالا تکه میں جانتا تھا۔ کہ آگے بھی تفیریں لکھی گئی ہیں۔ میں سمجھا یہ کوئی خاص بات بتانے لگا ہے۔ اس نے جمعے و لا الضائین تک تغیر سکھائی۔ جب وہ اس قدر تغیر ساچکا۔ تو میری آگھ کھل گئی۔ اس وقت اس تغیر میں سے ایک دو نمایت لطیف نکتے مجمعے یاد تھے۔ میں نے خیال کیا۔ میج لکھ لوں گا اور پھر سو گیا۔ لیکن میچ کو جب اٹھا تو وہ بھی بھول گئے۔ ان دنوں میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے طب پڑھا کر تا تھا۔ یہ رؤیا انہیں سائی۔ تو فرانے گئے۔ واہ میاں اسی وقت وہ باتیں لکھ لینی چا ہئے تھیں۔ میں نے کما۔ میں نے سمجھا میچ تک یاد رہیں گی جو نہ رہیں۔ گر بعد میں جمعے معلوم ہوا کہ جو پھی سکھایا گیا تھا۔ وہ یاد رکھنے کے لئے نہ تھا۔ بلکہ ایک ذخیرہ تھا۔ جو میرے وہاغ میں بحرا گیا۔ اس رؤیا کے بعد جب بھی میں سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہوں اسی وقت جمعے اس کے نئے معانی سمجھائے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اور پھر حضرت میچ موجود نے سورہ فاتحہ پر بہت والے ہیں۔ دور دیا ہے۔ اور اس کے نکات اور معارف کا دائرہ بہت وسیع بتایا ہے۔ ہم ایمانی طور پر اس بات کو ذور دیا ہے۔ اور اس کے نگا طور پر وجوئی نہیں کر سکتے تھے۔ اب اپنے تجربہ کی بنا پر میں تھین اور حق مان سکتے تھے۔ اب اپنے تجربہ کی بنا پر میں تھین اور حق الیقین پر بہونچا ہوں کہ اس میں سے بری بری تغیریں نکلتی ہیں۔ اور اس میں اس قدر معارف اور فات ہیں جو بھی ختم نہیں ہو سکتے۔

معیار صدافت کے متعلق بھی میں نے دیکھا ہے۔ اگر باتی قرآان کریم کو نہ بھی دیکھیں۔ تو بھی سورہ فاتحہ ہی اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس میں ایک معیار پیش کیا گیا ہے۔ اس سورہ فاتحہ ہی اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی نبی صرف اس لئے نہیں مبعوث کیا جاتا کہ وہ اپنا نمونہ لوگوں کو دکھا کر چلا جائے۔ اور لوگوں کو بچھ نہ دے جائے۔ اگر ابیا ہوتا اور نبی کی بعثت کی غرض صرف نمونہ دکھانا ہوتی۔ تو قرآان کریم میں العد فالصواط المستقیم آبا۔ گرنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالی فرماتا ہے۔ یہ کہو کہ اے فدا ہم کو سیدھا رستہ دکھا اور ہمیں کامیاب کر۔ یہ نہیں سکھا تاکہ کہو بچھ کو کامیاب کر۔ پر نہیں سکھا تاکہ دو سروں کے لئے کوئی اور الفاظ نہیں رکھے۔ اور دو سروں کے لئے کوئی اور الفاظ نہیں رکھے۔ اور دو سروں کے لئے کوئی اور الفاظ نہیں تر عوی کرتا دو سروں کے لئے کوئی اور الفاظ نہیں تو جوئی کرتا ہوں۔ کہ ججھے خدا تعالی کی طرف سے انعام طے۔ لیکن آگے اس کے اجاع کو وہ انعام نہ طیس تو سب لوگ کہی سمجھیں گے کہ اس کے جو کاکیا فاکدہ ہو سکتا ہے۔ فدا نے دو کوئی کرتے والا اگر زبانی سنا تا رہے کہ ججھے خدا تعالی کی طور پر کسی کو پچھ نہ دلاتے تو اس کے آنے کاکیا فاکدہ ہو سکتا ہے۔ خر عملی طور پر کسی کو پچھ نہ دلاتے تو اس کے آنے کاکیا فاکدہ ہو سکتا ہے۔ خوال گوئی ہو خوال گوئی ہونی سے آیا ہوں۔ اس نے اخر کوئی ہونہ سکتا ہوں۔ اس نے مثلاً کوئی ہونی آئے اور ایک لاکے کو کے کہ میں تہمارے باپ کے پاس سے آیا ہوں۔ اس نے مثلاً کوئی ہونی آئے کوئی سے تیا ہوں۔ اس نے مثلاً کوئی ہونی آئے اور ایک لاکے کو کہ کہ میں تہمارے باپ کے پاس سے آیا ہوں۔ اس نے مثلاً کوئی ہونی آئے کہ بیں تہمارے باپ کے پاس سے آیا ہوں۔ اس نے

تہمارے لئے کرمۃ ٹولی اور جوتی دی ہے۔ گراہے کچھ نہ دے اور یہ کمہ کرچل بڑے تو یمی کما جائے گا کہ جو کچھ اس نے کما غلط کما ہاں اگر وہ چیزیں دے تب سمجھا جائے گا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ چو نکہ جو انبیاء آتے ہیں۔ وہ احدنا کتے ہیں اور خدا سے اوروں کے لئے بھی مالکتے ہیں۔ اس لئے ضروری مو آ ہے۔ کہ دوسروں کو بھی کھے دیں۔ آگہ معلوم ہو کہ وہ اس خداکی طرف سے آئے ہیں۔جس نے اپنی مخلوق کی بھلائی اور بہتری کے لئے انہیں بھیجا ہے۔ لیکن اگر کوئی مخص نبوت کا وعویٰ کر آ ہے۔ مرمانے والوں کو پچھ نہیں دیتا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ چھلے دنول ہم ایک جگہ سفریر گئے۔ وہاں کی ایک عورت کا لڑکا یمال پڑھتا ہے۔ اس نے اپنے لڑے کے لئے منهائی دی. که اسے دے دیں۔ یہ محبت اور الفت کا نقاضا تھا۔ گر ایک مخص جو خدا کی طرف سے ستے کا وعویٰ کرے۔ اور لوگوں کو کے کہ میں تمماری طرف آیا ہوں۔ مرنہ پچھ ان کے لئے لائے۔ اور نہ انہیں کچے دے۔ تو کس طرح مان لیں کہ خدانے اسے بھیجا ہے۔ کوئکہ اگر خدا اسے اپنی مخلوق کی طرف بھیجنا تو کوئی چیز بھی اسے دیتا کہ جا کر مخلوق کو دے۔ اس کے متعلق کما جا آ ہے کہ سمی نبی کے ذریعہ جو کتاب ملتی ہے۔ وہ دنیا کے لئے انعام ہو تا ہے۔ مگریاد رہے صرف لطا نف اور نکات من لینے سے کسی کی تبلی نہیں ہو سکتی۔ کیا آگر کسی بھوے کے پاس کوئی آئے اور پچاکے مار كے چلا جائے تو بھوكے كا پيك بحرجائے گا۔ اور اس كى بھوك دور ہو جائے گی۔ اس طرح أكر كوئى ني آئے اور کچھ باتیں ساکر چلا جائے۔ تو خواہ وہ باتیں کیسی ہی اعلیٰ ہوں۔ فاکدہ نہیں دے سکتیں۔ خدا تعالی اگر کوئی نبی بھیجا ہے۔ تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ علی قدر مراتب نبی کے سے کمال حاصل کر سکیں ان میں ایس تبدیلی اور تغیرواقعہ ہو کہ انبیاء سے مشاہت اور تعلق پیدا کرلیں۔ اس معیار کے مطابق دیکھو جھوٹے نی مجمی نہیں ٹھرسکتے۔ کوئی مخص ایسا نہیں ہو تا جو ساری دنیا تک بنچے۔ ایک طبقہ ہو گا۔ جس میں رہے گا۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ایک مخص کچھ بے و توفول کو جمع کرے اور ان سے اپنی باتیں منوالے اور پھروہ اپنے جیسے اوروں سے منوالیں۔اس طرح کچھ نہ کچھ لوگوں کو منوا سکتے ہیں۔ اور کچھ نہ کچھ بے و قوف ہر مخص کو کسی نہ کسی نبیت سے مان لیتے ہیں۔ جیسا کہ ابن عربی لکھتے ہیں۔ میں نے ایک گوا اور ایک کبوتر کو اکٹھے بیٹھے دیکھا۔ اور حیران ہوا کہ ان کی رفاقت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس بات کے دریافت کرنے کے لئے میں محمر کیا۔ تعوثی دری کے بعد جب دونوں چلے تو میں نے دیکھا۔ دونوں لنگرے تھے ان کا جوڑ لنگڑے بن کی وجہ سے تھا۔ جس رنگ کاکوئی آدی ہو تا ہے۔ اس رنگ کے آدی سے مل جاتا ہے۔ سیج نبی بھی چونکہ ساری دنیا تک

نہیں پہنچ سکتے۔ نہ آئندہ کے لئے ان کی کارروائیاں نمایاں رہتی ہیں۔ اس لئے خدا تعالی انہیں ایسے نشانات کے ساتھ بھیجا ہے۔ جو ہر جگہ اور ہر زمانہ میں زندہ اور روش فابت ہوں جیسا کہ حضرت میح موعود نے بھی فرمایا ہے کہ جو نشانات مجھے دیئے گئے ہیں۔ یہ اگر متہیں ملیں تب بات ہے۔ ورنہ میرے بعد میرے نشانات اگر قصول کے طور پر رہ گئے تو اس طرح ہول کے جس طرح اورول کے یاس ہیں ان کو لوگ کس طرح مانیں کے مثلاً جارے آدمی غیر ملکوں میں جائیں۔ اور وہاں کے لوگوں کو جا کر سنائمیں تو وہ کہیں گے۔ یہ تو ایسے ہی قصے ہیں جیسے یسوع مسیح کے ہیں پھران میں اور ان میں فرق کیا رہا۔ فرق تہمی ہو سکتا ہے جب کہ سانے والا انسان اینے اندر نبوت والا التیاز اور نشان رکھتا ہو اور رسول کے انعام سے اسے بھی حصہ ملا ہو۔ یمی صداقت کا نشان ہے اور احدتا میں اسی کی طرف اشارہ ب رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كتے ہيں۔ اللي جمعے بدايت طنے سے دنيا ميں ہرایت نہیں تھیل سکت۔ جب تک میرے ساتھیوں کو بھی نہ طے۔ کیونکہ نی کے متبع جمال بھی جائیں جاکر دکھا سکتے ہیں کہ دیکھویہ انعام اس نبی کی صداقت کا ثبوت ہے۔جو اس کے ذریعہ ہمیں ملا۔ اس معیار کے مطابق کوئی بھی جھوٹا نبی نہیں ٹھمرسکتا۔ کیونکہ جو نبوت کا وعویٰ کرے گا۔ وہ سہ بھی کے گاکہ مجھے نبوں والے انعام ملے ہیں۔ وہ اس کے مانے والوں میں دیکھنے جاہئیں۔ مرکوئی جھوٹے مدعی کا پیرویا خود جھوٹا مدعی نہیں دکھا سکے گا اس کے مقابلہ میں حضرت مسیح موعود کی جماعت میں بزاروں ایسے آدمی ہیں جنہیں نشان دکھائے جاتے ہیں۔ وہ چونکہ مامور نہیں۔ اس لئے وو مرول کو سناتے نمیں۔ لیکن اگر ان کے نشانات کو جمع کریں تو ایک بہت بدی کتاب بن جائے۔ کیونکہ کوئی مخلص احمدی ایبا نہیں کہ جے خدا نے نشان نہیں دکھائے اور دو سروں نے دیکھے نہیں۔ ایبا مخض اگر مسے موعود کے نشانات کو سورج کی طرح دیکھ کراینے نشانات کا ذکر زبان پر نہ لائے۔ تو اور بات ہے۔ لیکن اگر کما جائے کہ تم اکسار نہ کرو اور نشانات بتاؤ۔ تو کوئی ایبا احمدی نہیں ہو گا۔ کہ جس میں اخلاق کا شائبہ بھی ہو۔ اور اس لئے خدا کے نشان نہ دیکھے ہوں۔ کوئی شاذو نادر ہی ایسا مخص ہو گاجس نے تعلق کو بردھانے کی کوشش نہ کی ہوگی ورنہ اور کوئی نہیں ہو سکتا لیکن کیا کوئی اور مدعی بھی ہے جس کے پیروایسے ہیں۔

می جو بمائی فتنہ ہے۔ کیا ان میں سے کوئی ہے۔ جو نشان دکھا سکے۔ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ پچھ عرصہ ہوا۔ رنگون سے کسی نے لکھا تھا۔ بمائی بھی نشان دکھانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے جواب میں لکھا یا کہ وہ اپنے خلیفہ کو میرے مقابلہ پر کھڑا کریں اور پھر دیکھیں کہ خدا کس کی مدد اور ٹائید کر تا ہے۔ یقیناً خدا میری مدد کرے گا اس لئے نہیں کہ میں مامور ہوں۔ بلکہ اس لئے کہ میں خدا کے ہے ۔ یقیناً خدا میری مدد کرے گا اس لئے نہیں کہ میں مامور ہوں۔ بلکہ اس لئے کہ میں خدا کے نئے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا بنام ہی قاسم تھا پس جس فتم کے نشان نبی دکھاتے ہیں۔ ویسے ہی اگر مدی نبوت کی امت میں نظر آئیں۔ تو وہ سچا نبی ہو گا اور اگر نہ نظر آئیں تو سچا نہیں ہو گا۔ ہاں نبی اور اس کی امت کے نشانت میں قلت اور کثرت کا فرق ہو گا اس کی مثال الی میں ہوگے۔ ہاں نبی اور اس کی امت کے نشانت میں قلت اور کثرت کا فرق ہو گا اس کی مثال الی مولان سے مل جائیں۔ یہ ایسا زبروست معیار ہے کہ جس سے سچے اور چھوٹے میں بین فرق ہو جا آ کہاں کی مؤل ہو جا تا ہوں کہ اگر کوئی مدی ہے۔ تو بالقائل آئے اور دیکھے کم خدا ہماری تائید کرتا ہے یا اس کی۔ ہمارے لئے نشان دکھا تا ہے یا اس کے لئے۔ اگر خدا تعالی ہماری مدد میں اور اس کی کرے تو وہ سچا اور اگر ہماری کرے۔ اس کی نہ کرے تو معلوم ہوا کہ ہمارے سلہ کا بانی سچا اور خدا کا برگزیدہ ہے۔ باتی سب قصے کمانیاں ہیں کہ ان کے بانیوں نے اپنے مربدوں کو پچھ نہیں دیا۔

اگر اس بات کو ہماری جماعت کے لوگ یاد رکھیں تو بھی ٹھوکرنہ کھائیں۔ ہراس مخض سے جو کسی جھوٹے ہے کہ جہیں کیا ملا ہے؟ ہم کو حضرت مسیح موعود کے ذریعہ بیہ نشان ملے ہیں اور اگر وہ خود ایسا نہیں کہ اسے نشان ملے تو کے کہ ہماری اور اپنی جماعت کے لوگوں کے نشانات کا مقابلہ کر لو۔ اس مقابلہ میں کوئی مخض تہمارے سامنے نہیں ٹھرسکے گا۔

الله تعالی ہماری جماعت کے ہر ایک فرد کو ان نشانات کا وافر حصہ دے۔ جو اس نے حضرت مسیح موعود کو دیئے ہیں تاکہ کوئی جھوٹا ان کے سامنے نہ ٹھمر سکے۔ اور خدا تعالی ونیا کی آنکھیں کھولے۔ تاکہ لوگ جھوٹ اور فریب حق اور صداقت میں فرق کر سکیں۔ اور جھوٹ و فریب کو چھوڑ کر حق اور راستی افتیار کر سکیں۔

(الفضل كم اربل ١٩٢٧ء)